

جِبْرِ يلُ أَتَى لَيْلَة أَسُرى والرَّبُ دعاهُ لحضرته سَاللَّا آلِهُمُ مُعْلَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَمَاحَ فِي اورربع وجل كے بلانے پر آپ شب معراج في الله الله على الله معراج پرتشریف لے جاتے ہیں۔

معراج النبي صاللة أسل

ان<sup>قلم</sup> مولاناا بونعمان عرفان شريف المدني

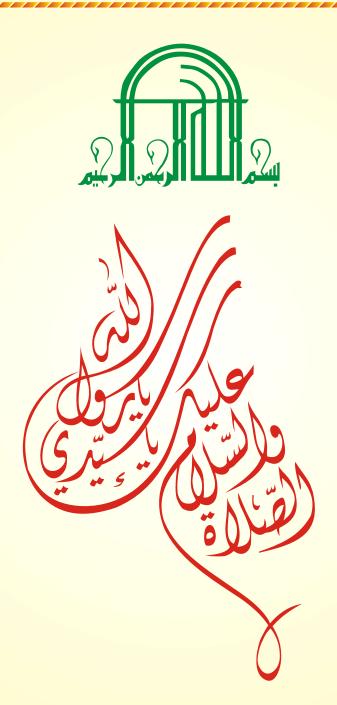

پیارے آقا کے معجزات میں سے ایک بہت ہی منفرد ممتاز عظیم اور نمایاں معجزہ معراج ہے جس کاذ کراللہ عزوجل قرآن پاک میں ارشاد فرما تاہے۔

سُبُحٰنَ الَّذِى اَسُرْى بِعَبْدِه لَيلًامِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ امِ الْمَ الْمَسْجِدِ
الْاَقُصَا الَّذِى بْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ الْيَتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
عوره بنى اسريل پاره ١٥

﴿ توجمه ﴾ پائی ہے اسے جو اپنے بندے کو را توں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نثانیاں دکھائیں بیشک وہ سنتا دیکھتا ہے امام اجل سیدی محمد بوصیری قدس سرہ، اپنے دوسرے مشہور قصیدہ بردہ شریف میں بھی معراج کاذکر فرماتے ہیں

سَرَیْت من حرم لیلاً إلی حَرَم کماسری البَدُرُ فی داجِمِنَ الظّلمِ یعنی یارسول الله! حضور رات کے ایک تھوڑے سے صے میں حرم مکم عظمہ سے بیت الاقطٰی کی طرف تشریف فرما ہوئے جیسے اندھیری رات میں چو دھویں کا چاند چلے۔

وبِتَّ ترقی إلی أَنْ نِلْتَ مَنْزِ لَةً۔ من قابِ قوسَیْنِ لَمُ تُدرُ كُ وَ لَمُ تُرَمِ اور حنوراس شب میں ترقی فرماتے رہے یہاں تک کہ قاب قرسین کی منزل پہنچے جو یہ کئی نے پائی نہ کسی کواس کی ہمت ہوئی۔

خفضت کل مقامِ بالإضافة إذ نو دیت بالر فعِ مثل المفر دِ العَلَمِ صور نے اپنی نبت سے تمام مقامات کو پت فرمادیا، جب صور رفع کے لئے مفر دعلم کی طرح ندافر مائے گئے۔ فحزت کل فَحادٍ غیر مُشترَكٍ و جُزتَ کل مقامٍ غَیْرِ مز دَحَمِ حضور نے ہراییا فخر جمع فرمالیا جو قابل شرکت نه تھا اور حضور ہراس مقام سے گزر گئے جس میں اورول کا ہجوم نہتھا یا یہ کہ حضور نے سب فخر بلا شرکت جمع فرما لئے اور حضور تمام مقامات سے بے مزاحم گزرگئے ۔ (الکواک الدریة فی مدح خیرابریة (قسیده برده)افعل الرابع مرکز المنت گجرات ہندس ۴۳ تا۲۹)

نیزامام ہمام ابوعبدالله شرف الدین محمد قدس سره،ام القری میں بھی ذکر فرماتے ہیں:

وترقى بەالىي قاب قوسىن \_ وتلک السيادة القعسا حضور كو قاب قرسين تك ترقى ہوئى اوريەسردارى لازوال ہے

رتب تسقط الامافي حسرى دونها ماور اهن وراء

یہو ہ مقامات ہیں کہ آرز و مکیں ان سے تھک کر گرجاتی ہیں ان کے اس طرف کو ئی مقام ہی نہیں۔ (ام القر'ی فی مدح خیرالوری انفسل الرابع حزب القادریة لا ہورس ۱۳)

﴿ سُبُهٰ حِنَ الَّذِی ﴾ : پاک ہے وہ ذات اس عظیم واقعہ کو اللہ تبارک وتعالی نے اپنی پائی سے شروع کیا مرادیدکہ اللہ عزوجل اس عجز سے پاک ہے کہ وہ اسپے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں ان بلندیوں پر یہ لے جاسکے

﴿ اَسْدِی بِعَبْدِه ﴾: جوابین خاص بندے کو لے گیا یہاں پراللہ تبارک وتعالی نے اُسْرِ ی فرمایا ہے اس لفظ سے مسرت وخوشی کا اظہار ہوتا ہے اور عبدہ پر لفظ ب ہے یہ مصاحبت کیے آتی ہے۔ ﴿عجیب نقطہ و اشار ہ﴾

ا<mark>س می</mark>ں اثنارہ ہے کہ سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ ساتھ تھا مگریہ معیت بے کی<mark>ف</mark> تھی جواد راک میں نہیں آ<sup>سکت</sup>ی۔

ه عبده سے مراد کھ

عبدہ سے مراد حضورا کرم ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے بعض لوگ عوام کے ذہنول میں ایک غلط قسم کا شبہ پیدا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عبد اور نورایک دوسرے کی ضدییں جو لا یہ علمان جمع نہیں ہوسکتی یعنی جونور ہووہ عبد نہیں ہوسکتا پیشبہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ عروجل کے تمام فرشتے نوری ہیں ان کے تعلق اللہ عروجل قرآن کریم میں ارشاد فرما تا ہے۔

بَلْ عِبَادْمُّكُرَ مُونَ آيت٢٦سوره الانبياياره١١

﴿توجمه﴾ بلکه عبد (بندے) ہیں عزت والے یعنی فرشتے اس کے برگزیدہ اورمکڑم بندے ہیں آیت۲۷سورہ الانبیایارہ ۱۷

غور فرمایے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو جو (بلاشہ نوری ہیں)ان کو عبد فرمایا معلوم ہوا نور اور عبد ایک دوسرے کی ضدنہیں،عبد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں اور عبادت میں نوری،ناری، خالی ، جمادات، حیوانات، نباتات،سب شامل ہیں۔اللہ تعالی فرما تاہے:

يُسَيِّحُ بِلهِ مَا فِي السَّمُوٰ تِ وَ مَا فِي الْأَزْضِ آيت اسوره جمعه بإره ٢٨

**﴿ترجمه﴾**الله کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے زمین،وآسمان کی ہرچیزاللہ کی تبیعے یعنی عبادت کرتی ہے۔

﴿لَيلًا ﴾: رات کو ، حالا نکه يه سيرا پنی خاص نشانيال دکھانے کے ليے ضی اور دیکھنا اچھی طرح دن کو ہوتا ہے۔ تو پھر رات کو سير کيول کروائی "؟ اور رات بھی شائيس کی منتخب فر مائی "جس ميں چاندنظر ہی نہيں آتا مطلب يہ کہ نہ سورج کی روشنی ميں اور نہ چاند کی چاندنی ميں بلايا۔ اس سے يہ بتانا مقصود تھا کہ حضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم چانداور سورج کی روشنی کے محتاج نہيں ، بلکه تمام کائينات تمام اجالے روشنيال چاند سورج آپ ہی سے منور ہیں۔

ياصاحب الجمال وياسيدالبشر من وجهك المنيرلقد نورالقمر

اےصاحب الجمال ٹاٹیا ہے اور اے انسانوں کے سر دار ٹاٹیا ہے آپ ٹاٹیا ہے رخِ انور سے چاند چمک اٹھا

لا پیمکن الثناء کما کان حقہ بعدا زخدا بزرگ توئی قصهٔ مختصر آپ طالتا آبی شا کا حق ادا کرناممکن ہی نہیں قصہ مختصر پیکہ خدا کے بعد آپ ٹالٹا آبیا

ہی بزرگ ہیں:

﴿ فِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ الْمَ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ بمسجد حرام سے مسجد اقصا تک بعض اعادیث مبارکہ میں آیا کہ معراج کی ابتدا تحلیم کعبہ سے ہوئی، اور بعض اعادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ سلی الله علیہ والہ وسلم اپنی چیاز ادہم شیرہ حضرت ام ہانی رضی الله عنہ کے گر آزام فر مارہے تھے اور وہاں سے طیم کعبہ میں آئے اور طیم مسجد حرام کے اندر ہے گویا کہ با قاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی الی المسجد اقسی بسجد اقسی تک، پھر مسجد اقسی سے ملاً علی تک

﴿ اللَّذِی بُوَ کُنَا حَوْلَهُ ﴾ بس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی دینی بھی دنیوی بھی کہ وہ سرزمین پاک وہی کی وہ سرزمین پاک وہی کی جائے نزول اور اندیاء کی عبادت گاہ اور ان کا جائے قیام وقبلہ عبادت ہے اور کھڑت بانہ اردا شجار سے وہ زیمین سرسبز وشاداب اور میوول اور کھلول کی کھڑت سے بہترین عیش وراحت کا مقام ہے ۔

﴿لِنُوِيَهُ مِنُ الْيَتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ ﴾ نهم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بینک وہ سنتا دیکھتا ہے متعلق ہے اسری کے بعنی سیر کیول کروائی ، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دیکھائی گویایہ سیر برائے رؤیت تھی بعض حضرات کا یہ اعتراض ہے کہ مِنُ الْیَتِنَا میں لفظ من تبعیض کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بعض نشانیاں دکھائیں تمام نہیں دیکھائیں اس کا جواب یہ ہے کہ آیات (نشانیاں) تھیں بعض کا تعلق دیکھنے سے بعض کا تعلق سننے سے بعض کا تعلق چھنے تھا تو جن آیات (نشانیاں) کا تعلق سننے سے تھاوہ کل آیات کا بعض تھیں اس اعتراض کا دوسرا جواب جن آیات (نشانیاں) کا تعلق سننے سے تھاوہ کل آیات کا بعض تھیں اس اعتراض کا دوسرا جواب

یہ ہے کہ لفظ من تبعیضیہ نہیں بکہ تفسیریہ ہے۔

﴿معراج كب بهو ئي؟﴾

معراج کی تاریخ، دن اور مہینہ میں بہت زیادہ اختلافات میں لیکن اتنی بات پر بلااختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کاوا قعہ ہے جو مکہ عظمہ میں پیش آیا اور ابن قتیبہ دینوری (المتوفی ۲۶۷ھ) اور ابن عبد البر (المتوفی ۳۶۳ھ) اور امام زفعی وامام نووی نے تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا۔ اور محدث عبد الغنی مقدی نے رجب کی سائیسو یں بھی متعین کردی ہے اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں کا اسی پر ممل ہے اور بعض مؤرخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ (زرقانی بلداس ۳۵۸ تاس ۴۵۸)

﴿معراج كتنى بإراوركىسے ہوئى﴾

جمہورعلما ءملت کاصحیح مذہب ہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم وروح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی جمہورصحابہ و تابعین اور فقہاء ومحدثین نیزصوفیہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ چنانچی علامہ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (استاد اورنگ زیب عالم گیر بادشاہ) نے تحریر فرمایا کہ

## ﴿معراج كاوا قعهاختصاركے ساتھ﴾

معراج كى رات حضورا كرم اپنى چياز ادہم شيره ام ہانى رضى الله عند كے گھر آرام فر مار ہے تھے حضرت انس بن ما لك رضى الله عند فر ماتے ہيں ،اور الوذر غفارى في الله عند بيان كرتے ہيں فرِ جَعَنُ سَقُفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، صحيح البخاري: كِتَاب الصَّلاَةِ (بَاب كَيْفَ فُرِ صَتِ الصَّلاَةُ فِي الإِسْرَاءِ؟ ٣٣٩)

﴿ ترجمه ﴾ میرے گھر کی چیت کھول دی گئی،اس وقت میں مکہ میں تھا۔ حضرت جبرائل علیہ الصلاۃ والسلام امیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ عاضرہوئے فئز کی جبریل صَلّی الله عَلَیْهِ وَ سَلّمَ،

پھر جبرئیل علیہ السلام اترے اور آقا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کی ان اللہ اثناق الی لقائک پھر جبرئیل علیہ السلام اترے اور آقا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کی ان اللہ اثناق البوۃ علامہ کا بیارسول اللہ! اللہ تعالٰی آپ کی ملاقات کا مثناق ہے۔ (ملاحظہ ہومعارج النبوۃ علامہ کا شفی رحمۃ اللہ)۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا سینہ مبارک ثق نحیا گیا ااور اس کی اندر ایمان حکمت بھر اگیا۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور الوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

فَفَرَ جَصَدُرِي, ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِزَمُزَمَ, ثُمَّ جَاءَبِطَسْتِ مِنُ ذَهَبٍ مُمُتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا, فَأَفْرَغَهُ فِي صَدُرِي, ثُمَّ أَطْبَقَهُ,

صحيح البخاري: كِتَابُ الصَّلاَةِ (بَابْ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي الإِسْرَاءِ؟ ٣٣٩)

**﴿ترجمه﴾** اورميراسينه چاك كيا، آبِ زمزم سے دھويااور پھرايمان وحكمت سے بھرى ہوئى

ایک طلائی طشتری میرے سینه میں انڈیل دی اور پھراسے بند کر دیا۔''

﴿ قلب مبارك مين آنگھيں اور كان ﴾

جبرائیل علیہ السلام نے ثق صدر مبارک کے بعد قلب اطہر کو جب زم زم کے پانی سے دھویا تو فرمانے لگے۔

'قَلْب سَدِيدْفِيهِ عَيْنَانِ تُبْصِرَ انِ وَ أَذُنَانِ تَسْمَعَانِ"

﴿ ترجمه﴾ 'قلب مبارک ہرقتم کی تجی سے پاک اور بے عیب ہے۔اس میں دوآ نکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دوکان ہیں جو سنتے ہیں ۔ ( فتح الباری جلد ۱۳ اصفحہ ۴۰۰ )

قلب مبارک کی بیآ پھیں اور کان عالم محسوسات سے وراءالوراء حقائق کو دیکھنے اور سننے کے لئے ہیں ۔ جیسا کہ حضور ٹاٹیا پیڑنے نے فر مایا

> ''اِنِّیْ اَرٰی مَا لَا تَرَ وُ نَ وَ اَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْ نَ'' میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جوتم نہیں س سکتے ۔

> > ﴿ براق ماضر کیا گیا﴾

<mark>شق صدر کے بعد پھر آپ مل</mark>ی اللہ علیہ والہ وسلم کیلے براق پیش کیا گیا

وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُ، فَانْطَلَقُتُ مَعَ جِبْرِيلَ, صحيح البخاري: كِتَابَ بَدْءِ الخَلْقِ (بَابَ ذِكْرِ المَلاَئِكَةِ ٢٠٠٥)

﴿ ترجمہ﴾ اس کے بعدمیرے پاس ایک سواری لائی گئی سفید، نچرسے چھوٹی اورگدھے

سے بڑی یعنی براق، میں اس پرسوار ہو کر جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔

جب تاجدارِ کائنات صلی الله علیه وآله وسلم کو براق پرسوار کیا گیا تو وہ فخر و اِنبساط سے ناچنے لگا کہ آج اسے سیاحِ لامکاں صلی اللہ علیه وآله وسلم کی سواری ہونے کا لاز وال اعزاز حاصل ہور ہا ہے۔ براق اس

سعادت عظمیٰ پروجد میں آگیا۔اس پرحضرت جبرئیل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا: ''رک جا!اللہ کی عزت کی قسم تجھے پر جوسوار بیٹھا ہے آج تک تجھے پر ایسا سوار نہیں بیٹھا''۔

حضور رحمتِ عالم ملی الدُعلیہ وآلہ وسلم کو براق پرسوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی و ہاں اس کا قدم پڑتا۔ اس<sub>مۃ النویہ</sub> لان هٹام المجلد الاول ۲:۳۲

﴿ جلوس کی روانگی ﴾

فضافر شتوں کی درود وسلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم درود وسلام کی گونج میں نہایت شان وشوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسج اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دلنواز تھی کہ جب مکال سے لامکال تک نور ، ہی نور ، ہی نور ، ہی نور ، ہی نور ، ہوا تھی نور ، بلانے والا مجھی نور ، باراتی بھی نور ، بوان بھی نور ، باراتی بھی نور ، تو دولہا بھی نور ، میز بان بھی نور ، تو رائے دولہا کی یہ نور کی بارات سمجان اللہ

ہاری چلی سرورِانبیاء کی سُواری چلی اردی چلی اردی چلی اردی چلی ایر رحمت اُٹھا آج کی رات ہے چاہی کھانے لگا اور کھانے لگا اور کھانے لگا رہ کھانے لگا رہ کھانے لگا رہ کھی ہے جا کی رات ہے بھر کھتے چلے جس کی خوشہو سے رستے مہمکتے چلے کہ کہ کا ان کھاں نہ کہاں کی کہاں کی کہاں کی کہاں اُن کہاں اُن کہاں اُن کہاں اُن کہاں اُن کہاں معجزہ آج کی رات ہے کا ثانی کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے کا ثانی کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے کہاں میں جہاں کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے کہاں دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے

باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی
یہ مواری مُوسے ذات ِباری چلی
کُور چوٹی کو اپنی جھکانے لگ
عرش سے فرش تک جگمگانے لگ
عطر رحمت فرشۃ چھڑ کتے چلے
عطر رحمت فرشۃ چھڑ کتے چلے
چاند تارے علومیں چمکتے چلے
گور پر رفعتِ لامکانی کہاں
جس کاسایہ ہیں اُس کا ٹانی کہاں
جذب حن طلب ہرقدم ساتھ ہے

سرپینورانی سہرے کی کیابات ہے شاہ دُولہابنا آج کی رات ہے
امام الثاہ احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور قصیدہ معراج میں ذکر فرماتے ہیں
غبار بن کر شار جائیں کہال اب اس رہ گزر کو پائیں
ہمارے دل حوریوں کی آنھیں فرشتوں کے پر جہال بچھے تھے
خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیونکر مجھے وہ عالم
جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہا بنار ہے تھے
جو ہم بھی وال ہوتے خاک گٹن لیٹ کے قدموں سے لیتے اتن
مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے

بیت المقدس کی طرف روال دوال تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبرانور میں نماز پڑھ رہے تھے۔

<mark>حضرت انس بن ما لک (</mark>رضی الله عنه ) بیان فرماتے ہیں

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ ، قَالَ : أَتَيْتُ ، وَفِي رِ وَا يَةِ هَدَّابٍ : "مَرَ رُ ثُ عَلَى مُو سَى لَيُلَةَ أُسُرِيَ بِي ، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ ، وَهُوَ قَائِمْ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " . "مَرَ رُ ثُ عَلَى مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ , رقم العديث: 4386(2377)] صحيح مسلم «كِتَاب الفُصَائِلِ «بَاب مِنْ فَصَائِلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ , رقم العديث: 6237(4386)] تَرْتَى العديث: (مَحْيَ مَمْمَ جَ: 2 صُ: 268(490)) منذا تمدن: 5 صُ: 248,148.

﴿ ترجمه ﴾ حضرت انس بن ما لک (رضی الله عنه ) بیان فرماتے ہیں که رسول الله طی الله علیه وسلم نے فرمایا: "معراج کی رات میرا گزرضرت موسی علیه السلام کی قبر پر ہوا، جوسرخ ٹیلے کے قریب ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں .
آپ میلی الله علیه وسلم نے موسی علیه السلام اور عیسی علیه السلام کا علیه بیان فرمایا حضرت ابو ہریرہ وضی الله عنه نے بیان کرتے ہیں

ِ:قَالَرَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِي: رَأَيْتُ مُوسَى: وَإِذَا هُوَ رَجُلْ ضَرُبُ رَجِلْ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً ، وَرَأَيْتُ عِيسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلْ رَبْعَةُ أَحْمَرُ ، كَأَنَّمَا خَرَجَمِنُ دِيمَاسٍ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَ اهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ،

صحيح البخاري: 3394كِتَابُأَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ (بَابَ قَوْلِ الشَِّتَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكْ حَدِيثُ مُوسَى} [طه: 9] {وَ كَلَمَ اللهَ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164])

﴿ ترجمه ﴾ كدرسول الله طلى الله عليه وسلم نے اس رات كى كيفيت بيان كى جس ميں آپ كومعراج ہوا كہ ميں نے موسى على الله عليه وسلم على د بلے پتلے سيدھے بالوں والے آدمى ہيں ۔ ايسامعلوم ہوتا تھا كہ قبيلہ شنوہ ميں سے ہول اور ميں نے عيسىٰ عليه السلام كو بھى د يكھا'وہ ميا نہ قد اور نہايت سرخ و سفيدرنگ والے تھے ۔ ايسے تروتازہ اور پاك وصاف كہ معلوم ہوتا تھا كہ ابھی غنل خانہ سے نكلے ہيں اور ميں ابر ہيم عليه السلام سے ان كى اولاد ميں سب سے زيادہ مثابہ ہوں ۔

دوران سفرآپ صلی الله علیه وسلم نے ختلف جگه پرنماز ادافر مائی۔ .

حضرت انس بن ما لك رضى الدُّرتعا لى عنه فرماتے ہيں

كُفّالَ انْدِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدُرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهَّعَزَ وَجَلَّ انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدُرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ مِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهَّعَزَ وَجَلَّ انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهَّعَزَ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام شَن الْنَسائي: كِتَاب الصَّلَاةِ (الْمَ وَسَلَيْتَ صَلَيْتَ مَلَيْتِ الْمَعَلَةِ (الْمَ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُ عليه وسلم الله الله عليه وسلم اللهُ علم اللهُ عليه وسلم اللهُ علم اللهُ علم الله الله عليه وسلم الله الله علم الله عليه وسلم الله الله علم الله علم الله علم ا

ہو گی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرتِ جبرائیل علَیهِ السَّلَا م نے آپ صلی الله علیه وسلم کو اتر کرنماز پڑھنے کے لئے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی حضرتِ جبرائیل علَیْہ السَّلاَ معرض گُزُ ارہوئے: آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کومَ علوم ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کہال نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طُو رِسِنینا پرنماز پڑھی ہے جہاں اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے حضرتِ موسیٰ علَیہِ السَّلاَ <mark>م</mark> كوبَم كلامى كاثَرَ ف عطافر ما يا تھا۔ پھرايك اور جگه حضرتِ جبرائيل علَيْهِ السَّلَا م نے آپ صلى الله عليه وسلم کواتر کرنماز پڑھنے کے لئے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادافر مائی ۔اس کے بعد حضرتِ <mark>جبرائیل مَلَنیه السَّلاَ م نے عِض کیا: آپکو صلی اللهِ علیه وسلم مَعْلُوم ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلمنے کہال</mark> <mark>نماز پڑھی ہے؟ آپ مل</mark>ی اللہ علیہ وسلم نے بَیتِ تُحم میں نماز پڑھی ہے جہال حضرتِ عیسیٰ علَنیہ الصَّلُو <mark>ةُ</mark> <u>وَالسَّلاَ م کی وِلادت ہوئی تھی</u> قدرت کے عجائیات کامثابدہ فرماتے ملاقات کرتے ہوتے بیت <mark>المقدّل تشریف لے آئے (یعنی مسجد اق</mark>صی میں ) و ہال تمام انبیا کرام *شی*ں باندھ کرکھڑ<mark>ے تھے تو ان</mark> <mark>سب حضرات نے آکوخوش آمدید کہا حضرتِ جبرائیل ملکن</mark>یہ السَّلاَ م نے آذان <mark>دی نماز کیلے آپ ملی</mark> الله علیه وسلم کوامامت کیلے آگے کیا جبریل امیں نے آپ کا دست مبارک پکڑ آگے بڑھادی<mark>ااور آپ</mark> صلى الدُعليه وسلم نے تمام انبيائے كرام كى امامت فرمائی۔ <mark>حضرت انس بن ما لک رضی ال</mark>ارتعالی عند سے روایت ہے

ثُمَّدَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِي الْأَنْبِيَاءُعَلَيْهِمُ السَّلَامِ فَقَدَّمَنِي

جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ

سنن النسائي: كِتَابُ الصَّلَاةِ (بَابُ فَرْضُ الصَّلَاةِ ١٥٥)

﴿ ترجمه ﴾ لي بيت المقدس مين داخل ہوا۔ وہال مير بے ليے انبياء عليهم السلام جمع

کیے گئے تھے، چنانچہ مجھے جبریل علیہ السلام نے آگے کردیا۔ میں نے ان کی امامت کی

﴿ سب سے پہلی آذان ﴾

مفتی احمد یارخان تعیمی رحمته الله علیه فرماتے ہیں

سب سے پہلی اذان ہے جبریل امین نے معراج کی رات بیت المقدّ میں دی جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی مشکو ۃ المصابیح جلداول باب الاذان س ۳۹۸ حضرت سیّدُ ناعلامہ بُوصیری رَثْمَتُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں:

وَقَدَّمَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا \_ وَ الرُّسُلِ تَقُدِيْمَ مَخُدُوُ مِعَلَى خَدَمِ وَرَّكُ مَنْ مَعُ اللَّهُ عَلَى خَدَمِ وَرَّكُ عَلَيْهُمُ السَّلُو ةُ وَالسَّلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو آكِ كَا المَقدَل عَلَى تَمَام انبياء ورُسُل عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّم كُو آكِ كَا المَعِينَ غُذُ وم الله غادِمول كَ آكِ بُوتا ہے بِحان الله جِس كاموذن فرشتول كا سر دار بو اور مقتذى حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت الراجيم، حضرت موسى اور حضرت عيسي عيهم السلام بول اس نمازكى ثان كا حيا اندازه بوسكتا ہے ۔ اعلى حضرت امام احمد رضا خان رُحمَة الرَّحْن فرماتے ہيں:

ۂ نماز اقصیٰ میں تھا ہی ہر ،عِیاں ہوں معنی اوّل آخر کہ دَست بستہ میں پیچھے حاضر ، جوسلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ ثان تیری ،تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوشِ لَن تَرَ انی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔

## ﴿ برتن بیش کیے گے ﴾

پھریہاں پرآپ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو برتن لاے گے ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھی حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ : فِي أَحَدِهِ مَا لَبَنْ وَفِي الآخَرِ خَمْن، فَقَالَ : اشْرَبُ

## أَيُّهُمَاشِئْتَ، فَأَخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِ بُتُهُ، فَقِيلَ : أَخَذُتَ الفِطُرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوُ أَخَذُتَ الخَمْرَ غَوَ ثُأُمَّةً ك

صحيح البخاري: كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ (بَابُ قَوْلِ اللّهَ تَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} [طه: 9] {وَ كَلَّمَ اللّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا } [النساء: 164])

﴿ ترجمه ﴾ پھر دو برتن میرے سامنے لائے گئے۔ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جوجی چاہے چیئے میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پی گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا دودھ آدمی کی پیدائشی غذا ہے )اگراس کے بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپکی امت گمراہ ہوجاتی۔

﴿ آسمان كاسفر ﴾

بیت المقدس کے معاملات سے فراغت کے بعد بلندی آسمال کی طرف سفرشروع ہوا

طُور پر رفعتِ لامکانی کہاں اُن کہاں کا ٹانی کہاں معجزہ آج کی رات ہے

جس کاسا یہ بیس اُس کا ٹانی کہاں اُن کا اِک معجزہ آج کی رات ہے

جنر بے سن طلب ہرقد م ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے

سر پہنورانی سہرے کی کیابات ہے شاہ دُولہا بنا آج کی رات ہے

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ اور حضرت ما لک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول

اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا

فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَك قَالَ مُحَمَّدْ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْ حَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا

خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ <mark>مَرْ حَبَابِالِابْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيَ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَبِي حَتَى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفُتَحَ قِيلَ</mark> مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَك قَالَ مُحَمَّدْ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنّبِيّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَغَك قَالَ مُحَمَّدُ <mark>قِيلَ وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا</mark> يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَ<mark>خِ الصَّالِح</mark> <mark>وَالنَّبِيّ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ</mark> <mark>قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ قِيلَ أَوَقَدْ أ</mark>َرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْ حَبَّا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَاءً <mark>فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِذْرِيسَ قَالَ هَذَا إِذْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَال</mark>َ <mark>مَرْ حَبًا بِالْأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيَ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ</mark> <mark>قِيلَ مَنْهَذَاقَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْمَعَكَ قَالَ مُحَمَّدْ قِيلَ وَقَدْأُرْسِلَ إِلَيْهِقَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا</mark> بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَك قَالَ مُحَمَّدْ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُقَالَ مَرْحَبَابِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَ<mark>ى فَسَلِّم</mark>ُ <mark>عَ</mark>لَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَ دَّثُمَّ قَالَ مَرْ حَبَابِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزُتُ بَكَى قِيلَ لَهُمَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنُ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ

وَمَنُ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرْ حَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَلَتَبِيِّ الصَّالِحِ

صحيح البخاري: كِعَابُ مَنَا قِبُ الأَنْسَارِ (بَابُ البِغرَ احِ) صحيح بخارى:3887.

اور عیسیٰ علَنہِ الصَّلُو ةُ وَالسَّلاَ م موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یکھیٰ علیہم السلام ہیں ، انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی! یہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کرچوہ ہے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ

جبریل \_ پوچھا گیااورآپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہمحد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) <mark>پوچھا گیا کیاانہیں لانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں \_اس پر آواز آئی انہیں خوش</mark> آمدید ی*ر کیا*ی ایجھے آنے والے بیں وہ ، درواز ہ کھلااور جب میں اندر داخل ہواتو وہال پوسف علَّن<mark>یہ</mark> الصَّلُوةُ وَالسَّلاَ مِموجود تصے ـ جبريل عليه السلام نے فرمايايه يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَ م بي<del>ن انہين</del> <mark>سلام کیجئے میں نے</mark>سلام کیا توانہوں نے جواب دیااور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی! پھ<mark>ر</mark> <mark>حضرت جبریل علیهالسلام مجھے لے کراو پر چڑھےاور چو تھے آسمان پر پہنچے درواز ،کھلوایا تو پوچھا گیا</mark> کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبریل! پوچھا گیااورآپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) <mark>پوچھا گیا حیاا نہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی</mark> <mark>میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا بیاد ری</mark>س عکَنیہِ الصَّلُو ةُ وَالسَّلَا م ہیں انہیں سلا<mark>م کیجئے میں نے</mark> <mark>انہیں سلام کیااورانہوں نے جواب دیااور فرمایا خوش آمدیدیا ک بھائی اور نیک نبی <sub>س</sub>پھ<mark>ر مجھے لے</mark></mark> <mark>کریانچویں آسمان پر آئے اور درواز ہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل ،</mark> <mark>پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہم</mark>حد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) <mark>پوچھا گیا کہ</mark> انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں اب آواز آئی خوش آمدید *کی*ا ہی ا<del>چھے</del> <mark>آنے والے ہیں وہ، یہال جب میں ہارون علّنیہ الصّلُو ةُ وَالسَّلَا م کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل</mark> علیہ السلام نے بتایا کہ آپ ہارون علّنیہ الصّلُوةُ وَالسَّلاَ م ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا <mark>انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی! یہاں سے لے کر مجھے آگے</mark> بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور درواز ہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبری<mark>ل ،</mark> یو چھا گیا آپ کے ساتھ کوئی دوسر سے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) یو چھا گیا کیاانہیں بلانے کے لئے آپ *و بھیجا گیا تھا؟ جو*اب دیا کہ ہاں \_ پھر کہاانہیں خوش آمدید کی<mark>ا</mark>

ہی اوجھے آنے والے ہیں وہ ۔ میں جب وہال موسی علَیہ الصّلو ہُوالسّلَا م کی خدمت میں عاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بیموسی علَیہ الصّلو ہُوالسّلاَ م ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک بنی اور نیک بھائی! جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رور ہا ہوں کہ بیہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے ۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کرسا تو یں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھوایا۔ پوچھا کھیا کون صاحب آئے ہیں ؟ جواب دیا کہ جبریل ۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں ؟ جواب دیا کہ جواب دیا کہ جبریل اللہ علیہ وسلم ) پوچھا گیا کیا آئیس بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں ۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید ، کیا،ی اچھے آنے والے ہیں وہ ، میں جب اندرگیا تو ابراہیم علَیٰ ویا کہاں ۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید ، کیا،ی انہیں علیہ اللہ علیہ وسلم کے جدا مجد ہیں ، انہیں سلام کیجئے ۔ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بنی اور نیک بیٹے!

﴿ سدرة المنتهى ﴾

انبیائے کرام سےملا قات کے بعد آپ صلی الدُعلیہ وسلم سدرۃ المنتہی کے پاس تشریف لائے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ اور حضرت ما لک بن صعصعه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا

ثُمَّرُ فِعَتُ إِلَيَّ سِدُرَةُ المُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِهَ جَرَوَ إِذَا وَرَقُهَا مِثُلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدُرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَا رِنَهُ رَانِ بَاطِنَانِ وَنَهُ رَانِ ظَاهِرَ انِ فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهُ رَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَ انِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ مُحَانِي عَلَى النَّالِيَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْبَاطِنَانِ فَنَهُ رَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَ انِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ مُحِي النَّارِي: كَابَ مِنَا تِهِ اللَّالْمَارِا بَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ! پھرسدرۃ المنتهیٰ کے پاس لے گے میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام جَرکے منگوں کی طرح ( بڑے بڑے ) تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بیسدرۃ النتهیٰ ہے۔ وہاں میں نے چارنہریں دیکھیں دو باطنی اور دوظاہری میں نے پوچھااے جبریل علیہ السلام! بیکیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور دوظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

﴿ سدرة المنتهى كے عنی ﴾

سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی ہیں آخری سرا-سدرۃ المنہی کے لغوی معنی ہیں: وہ بیری کا درخت جو آخری انتہا کے سرے پروا قعہ ہے اس درخت کا بینام رکھنے کی وجھے مسلم میں اس طرح ہے: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: او پر سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ اسی پرمنتہیٰ ہو جاتے ہیں اور جو بندول کے اعمال بنیجے سے او پر جاتے ہیں وہ وہاں ٹہر جاتے ہیں اور جو بندول کے اعمال سے نازل ہوتے ہیں اور جو بندول کے عمال خی سے نازل ہوتے ہیں اور عبال ٹم جو جاتے ہیں اور عبال ٹم جو جاتے ہیں اور عبال کے میں کہ وہاں ہوتے ہیں اور سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹم جو جاتے ہیں پھر او پر اٹھائے جاتے ہیں" معلامہ آلوسی دھمہ اللہ نے دوح آلمعنی میں اس کی تشریح یہ کی "اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جا تا ہے علامہ آلوسی دھمہ اللہ نے دوح آلمعنی میں اس کی تشریح یہ کی "اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جا تا ہے آگے جو کچھ ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا "۔

قریب قریب ہیں تشریح ابن جریر نے اپنی تفییر میں اور ابن اثیر نے النہایہ فی غریب الحدیث میں کی ہے۔ ہمارے لیے بیجا فاشکل ہے کہ اس عالم کی آخری سرحد پروہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اسکی حقیقی نوعیت وکیفیت کیا ہے۔ یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار میں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں۔ بہر حال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیئے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے زیادہ موز ول لفظ اللہ تعالی کے نز دیک اور کوئی نہیں

﴿بيت المعمور ﴾

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور تشریف لے گئے

ثُمَّ رُفِعَ الِي الْبَيْتُ الْمَعُمُورُ صَحِيح البخاري: كِتَابُ مَنَا قِبِ الاَّا فَعَا رِلْبَ الْبِعْرَ اجِي) صحيح بخارى: 3887.

﴿ ترجمه ﴾ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا

بیت المعمور ساتویں آسمان پر فاند کعبہ کی طرز پر ایک گھر ہے جس کے گرد ہر وقت ہزاروں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پر بالکل فاند کعبہ کی سیدھ میں واقع ہے۔ کتب میں لکھا ہے کہ اس کا طواف روز اندستر ہزار فرشتے کرتے ہیں۔اور جو فرشۃ بیت المعمور میں ایک مرتبہ طواف کرلیتا ہے اس کی قیامت تک بھر باری نہیں آئے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ فرشتوں کا قبلہ بیٹ المعمورہے جو آسمان میں ہے اورخانہ کعبہ کے بالک<mark>ل</mark> اوپر ہے۔

( كنزالعمال، كتاب الفضائل، باب في فضائل الامكنة )

بعض روایات میں ہے بیت المعمور میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کونماز پڑھائی<mark>۔</mark>

﴿ سدره سے آگے ﴾

<mark>اب حضرت جبریل ام</mark>یں براق سمیت رہ گئے۔

امام الثاه احمد رضاخان رحمة الدعليه ابيغ مشهور قصيده معراج مين ذكر فرماتے بين

تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو

رکاب چھوٹی امیدٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے

پھر حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میں اکیلا روانہ ہوااور بہت سارے حجاب طے کئے بہال تک کہ ستر ہزار حجابوں سے گزرا۔ ہر حجاب کی موٹائی پانچے سوبرس کی راہ تھی اور دونوں حجابوں کا فاصلہ پاپنچ سوبرس کا تھا۔ایک روایت میں ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کابراق بیہاں پہنچ کررک گیا۔ اس وقت سبز رنگ کارفر ف ظاہر ہوا جس کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کرر ہی تھی۔ معارج النبوۃ ص ۱۵۲

آپال رفرف برسوار ہوئ اور چلتے رہے بہال تک عرش کے پایہ تک بہنچ گئے بعد ان جاوز السماء السابعة رفعت له سدرة المنتهی ثم جاوز ها الی مستوی ثمز جبه فی النور فخرق سبعین الف حجاب من نور مسیرة کل حجاب خمسائة عام ثم دلی له رفوف اخضر فارتقی به حتی و صل الی العرش و لم یجاوزه فکان من ربه قاب قوسین او ادنی

(الفتوحات الاحمدية بالمنح المحدية شرح الهمزية المكتبة التجارية الكبزي قاهر همصرص اسم

﴿ ترجمه ﴾ جب حضور کی الله تعالی علیه وسلم آسمان ہفتم سے گزرے مدرہ حضور کے سامنے بلند کی تئی اس سے گزر کرمقام مستوٰ کی پر چہنچہ، پھر حضور عالم نور میں ڈالے گئے وہاں ستر ہزار پر دے نور کے طے فرمائے، ہر پر دے کی مسافت پانسو برس کی راہ۔ پھرایک سبز بچھونا حضور کے لئے لٹکا یا گیا، حضور اقدس اس پر ترقی فرما کرع ش تک پہنچے، اورع ش سے ادھر گزرنہ فرمایا وہاں اپنے ربسے تاب قرسین اوادنی یایا،

سنایہ استنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہیں آقا پھران کے تلوؤں کاپاؤں بوسدید میری آنکھوں کے دن پھرے تھے بھران کے دن پھرے تھے بھی تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا

یہ آنھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہورہے تھے

﴿عرش نے دامن تھاما﴾

جب پیارے آقا صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے

تمك العرش بإذياله مواهب اللدنية ٣٣٠

﴿ رَجمه ﴾ توعر نے آپ کے دامن کو تھام لیا۔ آپ عرش پر تمکن ہوئے

امام الثاه احمد رضاخان رحمة الله عليه فرمات عبيل

وہی لامکان کے مکین ہونے سرعرش تخت نثین ہونے وہ نبی هیں جس کے هین یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں

آگے جابات ہی جابات تھے تمام پردے اٹھادیئے گئے آخرایک مقام آیا

امام الثاه احمد رضاخان رحمة الله عليه فرمات مين

سراغ این و متی کهال نها نشان کیف و الی کهال نها نه مرحل تها نه مرحل تھے منزل نه مرحلے تھے

اس مقام کاذ کرسوره النجم میں اللہ عزوجل فرما تاہے:

وَالنَّجُمِ اِذَاهَوٰی ﴿ ا ﴾ مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَاغُوٰی ﴿ ٢ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰی ﴿ ٣ ﴾ اِنْ هُو اِلْاَفُقِ هُو اِلْاَفُقِ هُو اِلْاَفُقِ هُو اِلْاَفُقِ هُو اللهَ عُلَى ﴿ ٤ ﴾ فَارُحٰی ﴿ ٢ ﴾ وَهُو بِالْاَفُقِ الْاَعْلَى ﴿ ٤ ﴾ فَارُحٰی ﴿ ٤ ا ﴾ وَلَقَدُرَاهُ الْاَعْلَى هَا يَرْی ﴿ ٢ ا ﴾ وَلَقَدُرَاهُ نَوْلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَلَقَدُراهُ نَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَقَدُراهُ اللهُ وَلَقَدُراهُ اللهُ وَلَقَدُراهُ وَمَا اللهُ وَلَقَدُراهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَالُو وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلُو اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

& Z. J. }

اس پیارے جمکتے تارہے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے (۱) تمہارے صاحب مذہبہکے مذہبراہ چلے (۲) اوروہ کو تی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے (۳) وہ تو نہیں مگر وی جوانہیں کی جاتی ہے لام) انہیں سکھایا سخت تو توں والے طاقتور نے (۵) پھراس جلوہ نے قصد فر مایا (۲) اوروہ آسمان بریں کے سب سے بلند کنارہ پر تھا (۷) پھر وہ جلوہ نز دیک ہوا (۸) پھر خوب اُتر آیا تو اس جلوے اور اس مجبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم (۹) اب وی فر مائی اپنے بندے کو جو وی فر مائی اپنے بندے کو جو وی فر مائی (۱۰) دل نے جبوٹ نہ کہا جو دیکھا (۱۱) تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھاڑتے ہو (۱۲) اور انہوں نے جو وی وہ جا وہ وہ ارد یکھا (۱۱) تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر چھاڑتے ہو (۱۲) اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بارد یکھا (۱۳) سرد اُلمنتہٰی کے پاس (۱۲) اس کے پاس جنٹ الماوی ہے (۱۵) جب سدرہ پر چھار ہاتھا دہا تھا (۱۲) آئکھ کہی طرف پھری مذمد سے بڑھی (۱۷) بیشک اسپے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں (۱۸)

امام الثاه احمد رضا خان رحمة الله عليه فرمات ين الله عليه ورمات ين الله عليه جوقسر دنى كے پردے كوئى خبر دے تو كيا خبر دے وہاں تو جابى نہيں دوئى كى مذكبه كه وه بى مذتھ ارے تھے خرد سے كہد دوكد سر جھكالے گمال سے گزرے گزرنے والے پڑے بیں یال خود جہت كولالے كسے بتائے كدھر گئے تھے

﴿ أَدُنُ مِنِّي مير عقريب آيياً

سفر شروع رہاایک مجت بھری صدا آر ہی تھی۔ادن منی میرے قریب آسیے۔ امام الثاہ احمد رضا خان رحمۃ الدعلیہ فرماتے ہیں

بڑھ اے محمد قریں ہو احمدُ قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندانھی یہ کیا سمال تھا یہ کیا مزے تھے مقام دنیٰ سے گزریے تو مقام فتد لی پر پہنچے۔ وہاں سے گزرے تو قاب قوسین تک پہنچے پھراوا دنیٰ ۔ ادنیٰ استفصیل ہے یعنی قربت میں بہت زیادتی ۔ صرت عبدالرمن بن عائش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قالرسولاللهصلى الله عليه و آله و سلم رَأَيُت رَبِّي فِي أحسن صُورَه فَوضع ع كفه بَين كَتِفي فَوجدت بردهَا بَين ثديي فَعلمت مَا فِي السَّمَوَ ات وَ الْأَرْض

مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 1/339

<mark>دیکھا پھراس نےمیرے دونوں کاندھول کے درمیان اپناید قدرت رکھااس سے میں نے اپنے</mark>

سینے میں ٹھنڈک پائی اورز مین وآسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔

علامهاسماعیل حتی رحمته الله علیه فرماتے ہیں

<mark>ومن المحال أن يدعو كريم كريما ، ويضيف حبيب حبيبا في قصر ٥ ثم يتستر عنه و لا</mark>

يريهو جهه تفييرروح البيان ص54

﴿ ترجمه ﴾ يدكيب بوسكتا ہے كە كرىم كرىم كواپيغ گھربلائے اور دوست دوست كى ضيافت

کرے مگرخوداس سے چھپ جائے اور چیرہ مذد کھائے

تفييرروح البيان 54

﴿ ایسے رب کو دیکھا ﴾

حضرت عبدالله بن عباس ضى الله تعالى عنهما سے راویت ہے:

قال رسول النصلي الله تعالى علييه وسلم رأيت رقبي عزوجل \_ (مندا تمدين غبل عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما المكتب الاسلامي بيروت ( ۲۸۵)

یعنی رمول الله ملی الله تعالٰی علیه وسلم فر ماتے ہیں میں نے اپیے رب عروجل کو دیکھا۔

﴿ بِيرِ د ہ وحجاب جمال پاک دیکھا ﴾

حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عنه سے راويت

العر في بيروت

﴿ ترجمه ﴾ یعنی رسول الله تعالٰی علیه وسلم فرماتے ہیں مجھے میر سے ربع و و بل نے فرمایا میں نے ابرا ہیم کو اپنی دوستی دی اورموسٰی سے کلام فرمایا اور تمہیں اے محمد (صلی الله علیه وسلم)! مواجه بخثا کہ بے پردہ و حجابتم نے میراجمال پاک دیکھا۔

( تاريخ مثق الكبيرياب ذ كرعوو جهالى السماء واجتماعة جماعة من الانبياء داراحياءالتر اث العر في بيروت

﴿ تين چيزين عطا کي گي ﴾

اوریہاں پرحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطائی گئ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں

فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يُشُرُكِ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ

لنسائى: كِتَابُ الصَّلَاةِ (بَابُ فَرْضُ الصَّلَاةِ حديث ٢٥٨

﴿امت كيلے تحفہ ﴾

رب كريم كى بارگاه امت كيلے پانچ نمازيں ادا كرنے كاحكم ہوا

حضرت انس بن ما لك رضي الله عند سے روایت ہے كدرسول الله طالتي الله عند الله عند مایا

فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّك عَلَى أُمَّتِك؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً, قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَك لَا يُطيقُونَ ذَلَك، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ وَخَبَرْ تُهُمُ"، قَالَ: " فَرَجَعُتُ إِلَى رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفُ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَتِي خَمْسًا، فَرَجَعُتُ إِلَى مُوسَى، فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِي خَمْسًا، قَالَ: إِنَّ أُمْتَك لَا يُطِيقُونَ ذَلِك، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّك فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ ", قَالَ: " فَلَمْ أَزَلُ أَزْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَك وَتَعَالَى, وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلّ صَلَاةٍ عَشُرْ، <mark>فَذَلِك خَمْسُونَ صَلَاةً, وَمَنْهَمَ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً, فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ</mark> <u>لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً "،</u> قَالَ: "فَنَزَ لُتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعُ إِلَى <mark>رَبِّك فَاسْأَلُهُ التَّخُفِيفَ "</mark> ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "فَقُلْتُ: قَدُر<del>َ جَع</del>ْتُ إِلَى ر<mark>َ بِّي حَتَّى اسْتَحُيَيْتُ مِنْهُ</mark> صحيح مسلم: كِتَابِ الْإِيمَان (بَابِ الْإِسْرَاءِ بِوَسُول اللهِ الل وَفَرُضِ الصَّلَوَ اتِ ١١٣)

﴿ ترجمه ﴾ اور مجھ پر ہر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کیں، میں موتی علیہ العلوة والسلام کے پاس آیا توانہوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں موتی علیہ العلوة والسلام نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کر درخواست کریں کیونکہ آپ کی امت (کے لوگوں) کے پاس اس کی طاقت نہ ہوگی، میں بنی اسرائیل کو آز ما چکا ہول اور پر کھ چکا ہوں ۔ آپ نے فر مایا: تو میں واپس اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کی: اے میرے رب! میری امت پر تخفیف فر ما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پانچ

نمازیں کم کردیں۔ میں موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا اور کہا: اللہ تعالیٰ نے جھے سے پانچ نمازیں کھٹادیں ۔انہوں نے کہا: آپ کی امت کے پاس (اتنی نمازیں پڑھنے کی) طاقت نہ ہوگی ۔ اپ زب کی طرف لوٹ جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے ۔ آپ نے فرمایا: میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان آتاجا تار ہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ما اے محمد! ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں اور (اجرمیں) ہر نماز کے لیے دس ہیں، (اس طرح) یہ پہاس نمازیں ہیں اور جوکوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گالیک عمل نہ کرے گا، اس کے لیے دس نیکیاں ایک نیکی کھودی جائے گی اور اگروہ (اس ارادے پر) عمل کرے گا تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائے گی اور جوکوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور (وہ برائی) کرے گا نہیں تو کچھ نہیں گھا جائے گا اور اگراسے کرلے گا تو ایک برائی کھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: میں اتر ااور موسیٰ علیہ السلو جائیں اور جائے گا اور اگراسے کرلے گا تو ایک برائی کھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: میں اتر ااور موسیٰ علیہ السلو جائیں اور سے کہا تا اس سے (مزید) تخفیف کی درخواست کریں تو ربول اللہ کی ٹیکٹی نے فرمایا: میں نے کہا: میں اپنی واپس جائیں اور اس سے (مزید) تخفیف کی درخواست کریں تو ربول اللہ کی ٹیکٹی نے فرمایا: میں نے کہا: میں اپنے بی اپس کے پاس (بار بار) واپس گیا حتی کہ مجھے اپنے ربع دوجل سے جیا آتی ہے

﴾ جنت میں حوض کو ژکو دیکھا ﴾

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کو جنت اوراور حوض کوژ کی سیر کروائی گئی۔

سیرناانس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں

لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ - أَوْ كَمَا قَالَ - ، عُرِضَ لَهُ نَهُرْ , حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَيَّبِ - أَوْ قَالَ: الْمُجَوَّفُ - ، فَضَرَبَ الْمَلُك الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ , فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا ، فَقَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَلَكِ الَّذِي مَعَهُ: > مَا هَذَا؟ < ، قَالَ: الْكُوثَرُ مِسْكًا ، فَقَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَلَكِ اللَّذِي مَعَهُ: > مَا هَذَا؟ < ، قَالَ: الْكُوثَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَلَكِ اللهُ نَتَةِ (بَابَ فِي الْحَوْضِ ٨ ٢٥٨) اللهُ نَا فَعَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ . سنن أبي داؤ د: كِتَابُ السُّنَةِ (بَابُ فِي الْحَوْضِ ٨ ٢٥٨)

﴿ ترجمه ﴾ جب الله كے بنى ملى الله عليه وسلم كومعراج كے موقع پر جنت ميں لے جايا گيا تو آپ ملى الله عليه وسلم كو ايك برجنت ميں لے جايا گيا تو آپ ملى الله عليه وسلم كو ايك نهر دكھلائى گئى جس كے كنارے السے يا قوت كے تھے كہ جوخول دار تھے ۔ تو وہ فرشة جو آپ ملى الله عليه وسلم كے ساتھ تھا اس نے (اس كى تهمه ميں) ہاتھ مارااور ستورى نكالى ۔ تو بنى كريم ملى الله عليه وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا" يہ كيا ہے؟"اس نے كہا: يہوہ كو ژہے جو الله عروجل فرنے ہے جوالله عروجل فرنے کے عطاكى ہے ۔

«جنت میں جبل قدمی کرنا)

معراج كى رات آقاصلى الله عليه وسلم كاجنت كى سيركى

حضرت انس بن ما لك ضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه بنى كريم كى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّ فِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوْثُو الَّذِي أَعْطَاكُ رَبُّكُ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ \_ صحيح البخاري: كِتَّابُ الرقاق (بَابِ فِي الحَوْض ٤٨٨١)

﴿ ترجمہ ﴾ کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچااس کے دونوں کناروں پرخول دار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوژ ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہاس کی خوشبویامٹی تیزمشک جیسی تھی۔

هِ جَهِنْم كُوملا حظه فرمايا ﴾

حضرت عبدالله بن عباس ضى الله عنهما فرمات مين كدرسول الله تاليَّة المِهَا في الله عنهما الله عنهما الله عنهما

وَاطَّلَعُتُ فِي النَّارِ فَرَأَيُتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ\_

جامع الترمذي: أَبْوَ اب صِفَةِ جَهَنَمَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

﴿ ترجمه ﴾ جهنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جهنمی عورتیں ہیں۔

اسى طرح حضرت انس بن ما لك رضى الله عند فرمات ين كدر سول الله على الله عليه وسلم نفر ما يا لَمَّا عُرِجَ بِي, مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظُفَارْ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، لَمَّا عُرِجَ بِي, مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظُفَارْ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُّ لَاءِ يَا جِبُرِيلُ؟ قَالَ: هَوُّ لَاءِ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي فَقُلْتُ: مَنْ هَوُّ لَاءِ يَا جِبُرِيلُ؟ قَالَ: هَوُّ لَاءِ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعُرَاضِهِمْ <. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَاه يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيّةَ لَيْسَ فِيهِ أَنَسْ، حَدَّثَنَا وَيُحْمَى بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيّةَ لَيْسَ فِيهِ أَنَسْ، حَدَّثَنَا وَيَعَمَى بُنُ أَبِي عِيسَى بُنُ أَبِي عِيسَى بُنُ أَبِي عِيسَى السَّيْلَحِينِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفِّى.

﴿ ترجمه ﴾ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزرایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تا نبے کے تھے جواپینے چہرول اور سینوں کوچھیل رہے تھے ۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل! یکون لوگ ہیں؟ انہول نے کہا: بیدہ ہیں جو دوسر بےلوگول کا گوشت کھاتے اوران کی عربول سے کھیلتے ہیں ۔

﴿ واپسی کاسفر ﴾

الله عزوجل کی بارگاہ سے انعامات واکرام اوراس کی قدرت کے مثابدات جنت وجہنم کو ملاحظہ کرتے ہوئے اسی ثان سے واپس تشریف لے آئے جس ثان کے ساتھ آپ سلی الله علیه وسلم معراج پرتشریف لے گے جب واپس تشریف لے آئے تو آپ سلی الله علیه وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو کفار ومشر کین نے جھٹلایا اور بیت المقدس کی نثانیاں طلب کی تواللہ عروبل نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کردیا۔

حضرت جابر ، نعبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات يلى كى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر ما يا لَمَّا كَذَّ بَتْنِي قُويُشْ قُمْتُ فِي الْحِجْوِ فَجَلَا اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقُدِسِ فَطَفِقُتُ أُخْبِرُ هُمْ عَنُ ايّاتِهِ وَ أَنَا أَنْظُو إِلَيْهِ صَحِحَ ابخاري: كِتَابَ مَنَا تِبِ الدَّانِ الرَّابَ مَدِيثِ الرَاسْرَاء ٣٨٨٩)

جب قریش نے (معراج کے واقعہ کے سلسلے میں ) مجھ کو جھٹلایا تو میں حظیم میں کھڑا ہو کیااوراللہ تعالیٰ نے میرے لئے بیت المقدس کوروش کر دیااور میں نے اسے دیکھ کرقریش سے اس کے پتے اور

نثان بیان کرناشروع کردیئے۔

﴿ صديق الجررض الله تعالى عنه كي گواہي ﴾

سفر مِغرَ اج کااِعْلا ن فرمانے پربعض لوگ دوڑ تے ہوئے حضرت ِسیّدُ ناابو بحرصِدِّ اِ**ن**َ<sup>رّ ص</sup>فی الل<mark>ه</mark> تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ ک<mark>ے</mark> <mark>دوست نے کہی ہے کہاُنہوں نے راتول رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصی کی سیر کی؟ شایداُن کاخَیاَ ل تھا</mark> <mark>کہ پیعقل وفہم سے بالا تربات ُسن کرحضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنهُ سر کارِنامدار،مدیبنے کے ناجدار</mark> <mark>صَلَّى اللهُ تَعَالَٰى</mark> عَلَنيهِ وَالِهِ وَسَلَّم كاساتِه جِهورٌ ديں گے(مَعاَ ذَاللّٰه)ليكن قربان جائيےسيّدُ ناصِدّ**ِ إِنّ ا**كب<mark>ر</mark> <mark>رضی الله تعالی عنهُ کی ثان صِدِ یقیت پر که جب آپ رضی الله تعالی عنه نے بیانتہائی جیران گن بات سنی</mark> <mark>جس پرعقل کے پیروکارکسی طرح بھی یقین کرنے کے لئے تیارنہیں تھے،تو بغیرکسی تذبذب اور</mark> بچک<mark>یا ہٹ کے فوراً پیارے آقاصَلَی اللهُ تَعالَی علَنیهِ وَالِم وَسَلَم کی تصدیق کر دی،روَ ایّت میں ہے کہ</mark> <mark>لوگول سے یہ بات سُنِ کرآپ رضی الله تعالی عنہنے دَ رْیَا فت فرمایا: اَوَ قَالَ ذٰ کِکَ؟ کیاواقعی **آپ** مَلَ<mark>ی</mark></mark> اللهُ تَعالَى علَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم نِي بِهِ فِرمايا ہے؟ كہا: جي ہاں۔ارشاد فرمايا:لَئِن كَانَ قَالَ ذَ لِكَ لَقَدْ <u>صَدَ قَ يعني الرّاتِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے يه فرمايا ہے تو يقيناً سِج فرمايا ہے لوگول نے کہا:</u> <mark>کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ</mark> وہ رات کو بیت المقد*س گئے* اور صبح ہونے سے پہل<mark>ے</mark> <mark>واپس ٱگتے؟ فرمایا: "نَعَمْ! اِنِّيْ لَا</mark> صَدِّقُهْ فِيْمَا هُوَ اَبْعَدُ مِنْ ذٰلِكَ اُصَدِّقُهْ بِخَبْر السَّمَاءِ فِي غُدُوَ قٍاَوْ رَوْحَة

المستدرك للحاكم, كتاب معرفة الصحابة, ذكر الاختلاف في امر الخلافة ثم

الاجماع على خلافة ابى بكررضى الله عنه، ٢٥/٥، الحديث: ٥١٥٤.

﴿ رَجْمَه ﴾ جي ہاں! ميں تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى آسمانی خبروں كی بھی صبح وشام

تصدیق کرتاہوں اور یقیناً وہ تواِس بات سے بھی زیادہ جیران کُن اورَّنَجُّب خیز ہے۔ اس دِن رسولِ پاک،صاحب لولا کَصَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ طَالِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا

يَا اَبَا بَكُو ِ إِنَّ اللَّهَ قَدْسَمَّاكَ الصِّدِّيْقَ

﴿ ترجمه ﴾ يعنی اے ابو بحر! اللّه عَزَّ وَعَلَّ نِتْم ہیں صِدِّ اِنْ کانام دیا ہے ... الخصائص الكبری باب خصوصیته بالاسراء ۲۹۴٪.

رِوَا یَت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عند صِدِّ لیق مشہور ہو گئے ۔

المستدرك للحاكم, كتاب معرفة الصحابة, ذكر الاختلاف في امر الخلافة ثم

الاجماع على خلافة ابى بكررضى الله عنه، ٤/٢٥، الحديث:

ابونعمان محمدعرفان شریف المدنی برطانیه راچهٔ یل ۲فروری۲۰۱۷





